" إرمث ادر تباني"

ملانونك زندكى كذارنكام خضربه وراحل

تجويزفي ووا

سيدى ومولانئ حضرت مولانا شاه محترالياس صاحبنطلهم لعالى

محسة بداجنشام الحين عفن يحسله

الثفاق

محتنب

ست دبن مصطفے دبن حیات سرع اقتصب النین حیات سنرع اوقفی سیرانین حیات Corr!

## ليتيم الله الترخم فن الوجيم

الحمل للدرب العالمين والصاوة والسلام على عبداع ورسولم وحبيبه سين الانبياء والمسلين امام ألا ولياء والمتقين معمد والهوا صابه وانباعم اجمعين برحتك بأارحم الراحمين السان الشرف مخلوقات ہی دنیائی ہرنے پراس کو فوقیت اور برتری عال ہے۔ اینے عزم اور ادا ده میں آزاد اور خود مختار ہی۔ اس کو دنیا کی کسی قوت کے سامنے مجب بور الورلاجار نهبي منا بأكيا-اس كومسر لبند منا بأكبا منزمكون نهيس كياكيا-اور دنياكي سرقوت كو اس كے آگے يا خال كيا كيا تاكہ مرىندس سے آزاد موكر سرقوت كو تھكراكر حبب بين نياز رب العالمين كے سلمنے جھكائے اور صرف لينے مالك خالق مولى كى غلامى اور بندگى كاطوق كردن مين والماوركوني في السكة والضمنصبي كي اوائيكي مين مانع منهو صرت میں ایک مقصد ہوجیں کے لئے انسان کو دجود سختاگیا اور کو ناگوں تغمنوں الله عَمَا حَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُ وُنَ ء (ایم نے جنات اورالنان کومیرف اس لے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری بندگی کریں۔) مالك حقیقی كی بندگی كيو كرمو ؟ اسكی غلامی كے كيا اطواري ؟ اسكو بنانے كے لئے رسول اورنبی تھیجے سکتے جمفول نے ہرزمانہ میں ہرقوم میں اکرمخلوق کو خالق کی بندگی سے روشناس کرایا جب مخلوق اپنے وضمنصبی سے واقعت ہوگئی توغلامی کے بُورے اطواراور بندگی کامکل دستورالعل اس عالی وات کے دربعیہ دنیا میں میجا جوجو د کمال بندگی کامکس ترین نموند تھا علیدالصالوۃ لوہ لیم

اتنان کاجومرانسانی اور کمال انسانیت یه برک پنجم کی منصب پرانتوار اور شبوط دیداد ندگی کوبندگی کے ہیں دستورالعل کے موافق گذار ہے جس کا عملی نمونه نبی آخرزمال سرداد دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم کی وات عالی شان ہو یہی زندگی کا مقصور جہلی ہے یہی دارین کی فتر قول کا ذریعہ ہو یہی وہ طریقہ ہرجس سے انسان جیفنی کمال عال کرسکتا ہے۔ اور اس کی فترین کی فیرین وراحت موقوف ہو۔ اس کو اسم تعین اسک کو اسک کو اسم تعین کی جین وراحت موقوف ہو۔ اس کو اسم تعین کی جس کے ہیں۔

جن تفوس قدسيه في ايني زندكي كومتربعيت محتديد كيسانيجي دهالا اوروني في کی بندگی اور غلامی کو اینامقصد حیات قرار دیا وه صوفیار کرام اولیا عظام بی جن کی بزرگی اورعظمت شان کے آنارآج کے بنایاں نظراتے ہیں۔ خدا و ندکر مان پر رحمت و رہنوان نازل فرمائے کدا کفوں نے منصرف اپنی زندگی کو کمال بندگی سے آراستد کیا بکی مخلوق کو وه طربیقے سکھلائے جس سے مشریعیت محتری کا اتباع آسان ہوجائے اوران الطبیب خلطر بندگی اور غلامی کا خوگرین جائے۔ ہی کو مطریقیت کہتے ہیں۔ "منتركيبت اورطرلفينت كامقصد" منربعيت اورطريقيت دونون كامقصديي كه بنده مي الين مولى كى عظمت ومجتت اس حدثك بديام وجائے كه مولى كے سواكونى شے قابل مجتت اورلائق عظمت وبرائي شمارينه وحرب اي كعظمت اورمجتت دل مي راسخ ہوا دراسی کے حکم کی اطاعت اور فرما نبرداری کی جائے۔ اسکے خلاف ہر کم ناقابل لتفات اورم دود مو دل میں رگ ورنستامی وی دہ ہواں کے علاوہ سرحیز بہیج درمیج ہو مگر ہو کہ دنیا کی تمام چیزی اسی مالک کی دی ہونی تعنیں ہیں اس کے اس کریم کی عطاکی ہوئی تغمتوں سے اس کے عکم کے موافق منتفع ہوکہ منعم جینقی کے دیتے ہوئے تھنوں کے ساتھ ناقدری اورب زارى كابرتا ؤكفران تغمت بسكراور قدرداني سے انعامات مين رياد قي موتى ہے اورنا قدری اور کفران سے دونعمت تھین لی جاتی ہے۔ ارمثا در تا بی ہے

لَإِنْ سَلَكُونُ مُ لَا زِيْبَ كُنُهُ وَلَا فَكَفَرُوكُ فَالْفَاتُ عَنَا إِنْ كَيْسِا يُلِكُ الْمُرْمُ مُكر كروك اوردوں كاتم كواور اگرناشكرى كردكے توميرى مارسخت ہے-) مجتت دوتیم کی ہونی ہے ایک نفسانی - دوسرے عقلی "محبّت لفساني" يب كم النان كبي شي كى ظاهرى تو بى كود كيدكواس ير فرافيناور وارفنة بهوجائي اسي كوعِثق كبتي بي عِشق كامقصود مطلوب كاحصول اور محبوب كأوصال بوتاب كبكن جب مطلوب على نهيس بهوتا نوانجام كاركي تقيني اضطراب اورسوزش لاحق موجاتی ہوا در بیجتن کی سلگی ہوئی آگ انسان کوجلاکرخاکستر بنا دیتی ہوا درا آرمط اوب على بوجائے تو كيريدسوزش كم بوجاتى بوا در محبت كى سكى بونى اك ماندير جاتى ہوادا عِشْق كى يكيفيت زائل موجاتى ہے۔ " مجتب عظمی" بہ ہے کہ کہی شے کے فوا کدا در منافع انسان برظا ہر ہوں اوراس سے كى حاجت اور صرورت واضح بوجائے تودل ميں اس شے كے عال كرنے كاجذر بريد الموا ہے جوانسان کواس سے کے حصول کے لئے بلعین کرتا ہی بھراس شے کے حصول میں جسقدر بهي مصائب اور تكاليف مين آتي بي سبسبل موجاتي بي اورانسان مرنب كي مشقت بخوستى برداست كركے برمكن طريقے سے اس سے كوعال كرائے كى كوشش كرتا ہو-اورحب تك يه شے عال منهوم ابرطلب ورجبنجومي لگارمهنا ہوا ورجب يه شے عال جاتی ہے تواس کے منافع اور فوائد اور زیادہ ظاہر ہوتے ہیں جس سے طلب اور تنجوا ورزیادہ بره جاتی برا ورروز بروز به حزب ترقی کو تاجاتا بروانسان تفکی عاجر بروجاتا بروگراس کا شوق ہمینہ اس کوا کے بڑھاتا رہناہے جب عقل کسی شے کے فوا مُدا در منافع کو د کھیکراس برفر نفیتہ ہوجاتی ہے تو رفتہ رفتہ

يه اشفگتگی انسان کے تمام اعضارا در قوئی میں سرامین کرجا بی ہے جس کا میخہ بیہوتا ہوکہ النبان كاابناعزم اورارا ده بالكل فنابهوجاتا بهي خود تنقل كيينبين رمناا وراسكي مزحوا بهنس

النے عبوب میں کم موجانی ہوجو کچھ وہ کہتاہے وہی بیارتا ہی جو کچھ وہ اُنا تا ہوہ ی بینتا جن چیز میں اس کی رصام و تی ہی وہی اس کی آرزو ہوتی ہو۔ بیمی میت عبتی ہجبکی کیفیت شابو سے اس طرح بیان کی ہے عاشقى صبيت كوىنده جانال بودن به دل برست دكرك دادن حارات والحدن حصرت شاه محداسماعيل صاحب شهيد كآب صراط ستقيم يتخرر فراتي بي " مشربعيت وطربعيت كالمخره اورحيقت ومعرنت كي منيا دحق تعالى كى مجتت بي يناني من كان الله ورسوله احب اليه مماسواها من الى كا تصريح مع اور وَالَّذِي أَنْ أَمَنُوا السَّكُ مُتَّالِلْهِ مِن اللَّي طرت اشاره بيء اس مسله راگردیتا م صوفیار کرام ملکه تما مخلوق کا آفاق ہی مراس مي ايك لطبيف بحة برجس سي أبل زمانه غافل مي اوروه يحتم حُتِ نفسان رجبكوعِتن كيت بن اورحب ايماني رحب عقلي كمياكة مشهوري من فرق كرنا باس ليخ كرحب نفساني سلوك كوابتداني حالات سے ہوا ورجب ایمانی انبیار کرام کے کمالات اوراولیا رعظام تمام انبياركرام نفخلون كوعقلي محبتت كي طرف بلايا اور وه سنوامدا ورمرا بين مخلوق كے سامنے مین كے جس سے خالق سے سانھ عقلی مجتت بیدا ہوجائے ہیں لئے كو عقلی مجتن سہولت کے سائد بیدا ہوجاتی ہے اور مجر مجمی زائل نہیں ہوتی ملکہ فرست رفتہ ترقی کرتی دہی ہے۔ حق سجانه وتعالی کے ساتھ عقلی مجتب کا قائم ہونا ہی اسلام اورا یمان کا تعافی میں اسلام اورا یمان کا تعافی اسلام اورا یمان کا بقا والسنة ہے اس لئے مساتھ اسلام اورا یمان کا بقا والسنة ہے اس لئے

اس مجنت كو" مجنت ايماني "كے سابھ تعبير كرسكتے ہيں۔ اور مبطرات سے يہ مجنت حاميل كى جائے اس كو "طراق نبوت" كبدسكتے يس-ومجتت ایما فی کی تو صبح " چندامورانسان کی نظرت می داخل میں ان امور کو اچھاہجھنا اوران کےخلاف کو مراہجھنا ایک فیطری اور طبعی شنے ہوجس سے کوئی عقلمت انكاربنين كرسكتا ان امورمي ال شے اتبے مجن اور نعم كى مجتب اور نظيم واسے اسكے ماسوا پرترجیج دینا اس کی متوں اوراحسانات کا شکرگذار بہونا۔اس کی رصاحوئی میں اپنی مالوفات اورمزغوبات كوترك كرنا اورشقتول كابر دابشت كرنا بنودكواس كے اولے غلامول مص مثاركرنا اس كے مقابله میں اپنے نفس كو كھے سمجھنا رزبان كواسكى مدح اور ادرجوارح كواس كى خدمات ين شغول ركهنا-ابنى كردن اسكے احسانات كے بوجه سے تجه كائے ركھنا اسكے احسانات كوزبان اور عمل سے ظاہركرتے رمبا يم اطاعت ميں ابنے مجوبات کو مجلاد مینا اور لینے ول کواس کی رضاجونی کے لئے آماوہ رکھنا اور اسکے احكام كى بجاآورى كے لئے مستعدر مہنا اگر دمین دستوار گذار گھا ٹیول سے گذرنا پڑے اوران تام امور براستقامت اور مدا ومت كرناكه ميمنعم كيغمتوں كى حق شناسى ب تھے جواد اور کرمے کی مجتت ۔جواد اور کرمے سے وہ ستی مراد ہی جو بلا اپنی کسی داتی غرض کے كسى راصان كرم جوجى لے غوض كسى راحسان كرے كا برسلىم الطبع انسان كطبيت كالقاصناية بوكاكه اسكيسا كقرمجت اوتظمت كابرتا ذكرك الراس كيسا كقست كق وه احسان كرف والاخود عنى اورب سياز بوكسى كا ذرة برابر محتاج منهوا وردوسري برطال میں اس سے وابستہ اوراس کے محتاج ہول تو بہ جد تبہ مجتن اعظمت درزبا دہ ٹرصر جائیگا۔ اب اگرانسان غوركرے توسى برامحس اورتعم اورتيقى جوا دوكريم حسبحان وتعالى كى كى دات بوجس فيانسان كو وجو وتجنتاجس صورت ادرس سيرت عطا فرائى عقل و شعور كى دولت سع مرفراز كيا لَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي ٱلْحُسَنِ تَقَيْرِهِ بِهِمَا

د مِثْلَ بِدِالْيَامِ فَاسْأَن كُوبِهِ بِنِ سَاحْت مِن ) بحرم روقت مرأن السكي مِثْمَا راحمانات بلاكسي عُصْ اودمنت كم اس يرنازل موتين وَإِنْ لَعَنْ كُو الْعِمْةَ اللهُ وَالْعَمْةَ اللهُ وَالْعِمْةَ اللهُ وَالْعَمْةَ داوراگرانشکی منتوں کا شارکرو کے توان کا احاطر دکرسکو کے) وہ مالک الملاعنی ہو ہے پرواہی بے نبازی ہرشے اس کی ملک اوراسکی محتاج ہے۔ بھرملوک محتاج فقیربے نوایراسقدر الطاف والغامات كى بارش كه انسان كاروال دوال اس كى تمكر گذارى سے عاج ہى۔ جس قدرانسان ان باتوں برغور كرے كا اسى قدر حق تعالى كى مجتت اور ظمت عقل اوردل ودماغ پرسلط موگ اوراسكومطيع وفرما نبردار بنده بنائے گى اور درج كمال كومينجايے كى -"حنت إبماني كي حصول كاطرابية " بيل معلوم بوجيكاكم مفصود زندكي موسط كي بندكى بواور بندكى كى ادائيكى مجتت اورعظمت برموقوت بوتوصل يشحب برانسان كى روحانى زندگی کا مدار ہوجی سبحانہ و لقالی کے ساتھ عظمت و مجتب کا پیداکرنا ہوکہ بغیاس کے زندگی انسانی زندگی نہیں ملکہ جو یاؤں کی زندگی ہو۔ ہی لئے مشریعیت محتربیمیں ان اعمال کوجن يغطبت ومحبت نشود نمايائ مرسلمان محسلة صروري اورلازمي قرارد ياابني كواركان اسلام كيتي بن جويات بي -

اسلام البتے ہیں جو پانتے ہیں۔ توخید درسالت کا اقرار۔ نمآز۔ روزہ۔ تجے ۔ زکوۃ ان میں سے جے وزکوۃ صرف مال داردں اور دی تروت لوگوں کے لئے ہی اور روزہ اگر حید شہر بلمان امیروغوب کے لئے ہی مگرسال بھرمی صرف ایک ماہ کے روزے ہیں

باتی دولین توحید درسالت کا قرار اور نمازید دونوں جذی خطمت و مجتت کی ترقی اورحیات روحانی کی بقا کے لیے ایسا ہی صروری ہیں جیسے حیات جبمانی کے لیے آب و مواا ورغذا داس لئے ان دونول کو مرسلمان کے لئے لازم قرار دیاگیا۔ انکے علاوہ جن اعمال سے روحانی زندگی میں تازگی اورشگفتگی بدیا ہوتی ہوا وراس جذی خطمت ادر جست سے بدیا کو افران تو ونا میں عین و مددگار کا درجہ رکھتے ہیں آئی ضیبلت اور زرگی

اختیاد کرنالا بدی اورصروری ہے۔

دو کلم کامفہوم الاالله الاالله عدم درسول الله الاالله عدم برہ ہو کہ الله الاالله عدم برہ ہو کہ الله عدم الله الاالله عدم برہ ہو کہ الله وحدہ لاس کے اللہ کے سواکوئی مستی قابل عبادت لائق اطاعت وفرما نبرداری نہیں دہی عبود ہو ہی کی بندگی کی جائے وہی مالک لملک ہوسی کی اطاعت اور فرما نم بعثراری

کی جائے۔ دہی احکم الحاکمین ہے۔ ہی کے حکم برجان نثار کی جائے دہی مرحمتیۃ عظمت و مجتت ہے۔ ہی کے ساتھ تعلق خاطر میداکیا جاتے اور اس بندگی اور فرما نبرداری اور جان نتارى اوردل سبكى كاطريقة ستيدالمرسلين صبيب ربث العالمين صفرت مخرصطفا صلی الترعلید وسلم کی بارگاہ سے معلوم کمیا جائے اس لئے کہ آپ مخلوق کے لئے اسوہ حسندين آپ كودنيامين اي كئے بيجا ہى تاكە مخلوق كوخالق كے سائقة والبست كري عِشْكَ مووَّل كوسيدها راسته دكھلائي اوركمال بندگى كے اطوار سكھلائيں -آپكااتباع حقيقي بندكى اورهيقي مجتت كا واحد ذربعه وحبك بغير يضار خدا وندى كاحال بونانامكن اور محال بوح تعالى كا ايث وبو قُلْ إِنْ كُنْمُ يَجْدُونَ اللَّهُ فَا تَبِعُونِ يُحْدِينَ يُحْدِينَ فَي الله وَلَيْفِوْرُلُكُمْ دُنُوْنَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ رُوحِيْمٌ وَلَا أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَيَ أَن تَوَكُوْ إِ فَإِنَّ اللَّهُ كَا يُحِبُّ أَلْكُا فِرِنْنَ وَلِيء ( لما محدّكه دو أَرْتَم الله سے مجتب ركھتے ہو توميري بردي كرو الشرتما في تحيي مجونب ركع كا وريخش دم كالخفارك لئ تحارب كنابول كواورالشرغفور رهم بد-دال محتسد، كهدوكه اطاعت كروان أودرسول كى بس اگروه اعواض كرمي توب شك الشري بيندينين كرا اكارك والول كو) وَمَنَ يَبِيَعُ عَيْرَ إِلْاسْلَامِرِدِينًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ و وَهُوَ فی الآخے وقع صن الخالید رئین داور وشف سلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گااس سے مركز تبول ندكيا جائك كااوروه آخرت مي خساره والون مي سعبوكا) مَاأْتَاكُمُ الْرَّسُولُ فَعُنْ فَعْدَا وَعَالَهُ الْكُورِ عَنْهُ فَا نَتَهُ فَيْ الْمَا لَهُ فَا نَتَهُ فَا نَتَهُ فَيْ رَبُولَ تَعِين دے إس كوليلواور من وضح كرے بن سے وُك الله ر من نمازی حتیفت کو محجمنااس کے ساتھ دال بیٹی اور دانستگی میداکرناکہ حقیقی راحت اورسكون اورطمانينت قلب نمازمي متسرآنے لگے۔ "مناز كي حقيقت "مرادشاه ابني رعاياكي فلاح دببودك لي دربارعام كا ایک وقت مقرد کرتا ہو تاکہ اس وقت میں اپنے خاص لطف و کرم سے رعایا کونوازے رعا ياكوم كلام كامترت سخف بترض بآساني ابني معروضات بالمحاه شابي ميمين

کرسکے شہنشاہ عالم جل الم الے بھی اپنی مخلوق اور اپنی رعایا کو اس تعمت سے وا ذا اور اپنی رعایا کو اس تعمی است فی از الدہ شخص ہروقت بارگاہ خداوندی میں است نی باسکتا ہی دیکھا می کا سرف حاصل کر سکتا ہی اور اپنی معروضات کو چیش کر سکتا ہی کوئی دوک وکئی دوک کوئی امنیا زئیس کو اس بارگاہ کے وربان نہیں۔ امیر وغریب کا کوئی امنیا زئیس کہ اس بارگاہ کے سب علام ہیں اور غلاموں میں ممتازوہ ہی جوسے زیادہ طبح اور فرا نبروادم و ہی بربس بنیں اس اذن عام برگفا بیت نہیں گی گئی بلکہ سرفرد سیتر ہرمردوزن سرعافل و بالغ پر بنیں اس اذن عام برگفا بیت نہیں گی گئی بلکہ سرفرد سیتر ہرمردوزن سرعافل و بالغ پر بخوصت کا تعمل بیکھوٹ کی ماکھوٹ کے اور دنیا دی میٹا علی میں کو با دیا دی گئی دول پر بڑے تے دہتے ہیں وہ با را باد کی یا دولائی سے یاش پاش ہوتے رہیں۔

معلوم ہواکہ نما زور حقیقت دربار بالعالمین کی حاصری اوربادگاہ خداوندی
کی حضوری اور پر دردگا رعب الم سے مناجات اور بمکلامی کا وقت ہی جس میں یک
منت خاک ذرّہ لیامقدار نجس و ناپاک انسان کو طار اعلی کے ساتھ ایک خاص ربط و
تعلق قائم ہوتا ہی جو نما ایاس نظریہ کے ماتحت اداکی جائے گی اس کے شابان سنان
اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وہی جنبنی نماز ہی جومومن کے لئے منہائے عودج ہے اور

بمنزله عسراج ہے۔

اصل فے حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عظمت و مجتت کا تعلق ہوا وراس تعلق کا بقال کے ساتھ عظمت و مجتت کا تعلق ہوا وراس تعلق کا بقائے ہیں رہی تا بھا نہا نہ نہا نہ کے ساتھ وابستہ ہوجیے حیات انسانی بغیر غذا اور ابستگی کے باتی نہیں رہسکت اسی طرح یہ تعلق بھی بغیر نماز کے ساتھ انس اور لگا و ہوگا اسی قدر اس تعلق میں دوزا فرول ترتی نصیب ہوگی ابنت طبکہ نماز کو نماز کی طرح اواکیا جائے غفلت اور مدہونتی سے اس کو صائع

نكياجائ ورد مراسر بلاكت بربادى اورخسران بحفويل المصلين الى بن هدم عن صلاته مساهون رباكت ادربرادى ب ان نازيول كي اي جوابى نازول بم غفلت بريم بي التعرب الرنمازكو وجراور فورو نكرك ساعة اداكر مي كا توبيتي افلات إب اور ف نزا المرام بوكا قَلُ أَفْلَو الْمُنْقُ صِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَيَا يَشِعُهُ وَنَ اللَّهِ مَن وَابِي مَن اللَّهُ وَاللَّهِ مِن جوابي منساز واللّذِينَ هُمْ عَن أللَّهُ ومُعْرِضُ و ق و ريساوا من كرت يس وه مؤس جوابي منساز

تما الرط صفے كا طرافية "حقيقى نمازے اقت اشناموناكوئى اسان مرحله نهيں كاملوت كے سائة مرائجام موجائے بكداس كے لئے بھی جدوجبد در كار ترجب مم اس نعمت عظیٰ کے حصول کے لئے كوشش كريں گے توضر در نضرت غيبی ہماری دستنگيری فرمائے گی۔ حصول کے لئے كوشش كريں گے توضر در نضرت غيبی ہماری دستنگيری فرمائے گی۔ فرآند بن تباه من منابکا الله منابک النه نمای بین النه بین النه بین النه نمای بین النه نمای بین النه نمای بین النه بین بین النه بین ال

مازرشضنی تین بازن کا محاظ رکھا جائے۔

اُول دسنو کا اہتمام کرنا ۔ دسنو کی تمام سٹرائط سٹن سٹھیات اور آ داب کا کوراکرنا۔ او۔ مرعضو کو دھونے وقت حدمیث میں آئی ہوئی دعا پڑھنا۔ اور میزنیال کرنا کہ ظاہری نجاست کے ساتھ ساتھ میری باطنی خباشت بھی دورہوں ہی۔

دوتسرے نمازکے تمام آرکان قرائنس وآجبات اور شنن وستحبات اور آوا برا اقاعدگی اورادب واحترام کے ساتھ اواکرنا ۔

یا قاعدگی اورادب واحترام کے ساتھ اواکرنا ۔ تیسرے نماز کی روح کاخبال رکھنا نماز کی روح اخلاص اور حضور قلب ہے ہینی جوالفاظ تم زبان سے کہدرہ جو اور جو کام اعضائے انجام نے بیہ بوان کے معنی اور

مفہوم کو جھدرہے ہواور دل سے اس کا اعترات اورا قرار مو مثلاً جب نما زئٹر دع کرنے کے کے دونوں ایخذاکھائے تودل می عبراللہ کے تعلق سے کنار دکش ہو جب زبان سے اللهاكبود الشسط برام) كے توول مي يى يى بوك منيك الله سے برى كوئى مىتى بىل جب الحمد لله دب العالمين رسب تورب اس الشك التي ع جوم جم الول كابردرد كارب) کے تودل اللہ کی خمتول کے شکر سے اسر برجوا دراس کا ایٹین ہوکہ اللہ کے سواکونی ستے لاتى ستائبى نبير حبب اياك نعبد واياك ننستعين دىم نيرى ي بندگى كرتي اود تھری سے مدوطلب کرتے ہیں اسکے تو دل میں تھی اپنے ذلیل اور محاج ہونے کا اقرار کرے۔ اور اس کایقین ہوکہ اللہ کے سواکوئی ہتی ایسی نہیں جس کی فرما نبرداری کی جائے اوراس سے كسى سمى مدوطلب كى جائے جب بدن ركوع مي جيكے تودل سى عاجزى كىبائد حبك حلتے جب سرزمن پرمرا ہوتو ول بھی اس کی بمنوائی کررہا ہو۔ اگر سراسکے سامنے بڑا ہی ا در دل عنیروں کے قدموں پر بڑا ہو۔ بدن بہاں حبک ر ج ہواور دل عنیروں کے سامنے جهك را مورز بان سے كھے كبر ام اور دل ميں اس كاخلات سمايا موا ہو توبيا قرار نہيں أكاربي عبادت نبي استبزاي نعوذ باللص ذالك-

اگرایسی طرح بنمازا داکی جائے اوراس طراق پر مداومت کی جائے توحق اتحالیٰ کے مفنل سے امرید ہے کہ حقیقی بنماز کی دولت سے معرفرا زہوگا۔ اگرچہ باطن کے اعتباد سے بنماز کا اعلیٰ درجہ ہو گرظا ہم میں بینما ڈکا دوممرا درجہ ہو۔ ببدلا درجہ سرکااشان مکلفٹ اورمامور ہو یہ ہو کہ اپنی استطاعت کے موافق نماز کو دفت برا داکرے تاکہ فراجینہ فراوندگا ادام وجائے اورا خرفت کے عذاب لیم سے نجات بائے ۔ بھرجس قدراس فراجینہ کی اوآبگی ادام وجائے اورا خرمت کے عذاب لیم سے نجات بائے ۔ بھرجس قدراس فراجینہ کی اوآبگی میں کوتا ہی معرف دمونی اس پرنا دم اور مشرمیا رہوا ورجس کریم نے صورت بنماز کی توفیق عطافرانی اس کی بارگاہ سے حقیقی نماز کی طلب گار مور صرف یہی ایک طربیتہ ہے جو حقیقی مناز کی علامت بہی جو کہ خوان کی مقیقی مناز کی علامت بہی جو کہ خوان کی

ادائیگی کے بعدابنی کوتا ہی پر ندامت و مشرمندگی ہواس لئے کہ اس دوالجلال والاکرام کی بازگا ہ کے مثا بان شان ادب واحرام نہ کسی سے ادام وائد ادام وسکتا ہی شادا ہوگا۔ بنده بهال برکه زنفقبرخولیش عدر بدرگاه حسداآ ورد در منزا دا دخب دادندلین کس نتواند کریسا آور د تصور کا حساس اوراعترات آکے بڑھا تاہرا ورتر تی کے راستہ برڈ التاہے اور فصوري كازعم للك وبربا دكرتاب -دا) قرآن جب دے سائق ول سبکی اور وابسکی بیداکرنا اور کوئی وقت مقرد کرے ا دب داحترام کے سائقہ روزانہ ملا وت کرنا وراسے مطالب اورمعانی برعور کرنا۔ بروردگار عالم لے اپنے رسول این کے ذریعہ اپنی مخلوق کی رمبنانی کیلئے زندگی گذارك كامكل دستورلعمل مجها برجس مين نوع انسان كي صلاح و فلاح ترتى اوركمال ك را وكو واضح كرديا اور كاميابي وكامران كواس كانباع يرخصركرديا - إليَّعَيْ مَا أَنْ اللَّكُمْة مِنُ رَّتِلِفُوَلا تَشَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيْلاَ مَا اَنْكُ كُرُونَ وَمَا الله الكالباع كرو جودتهاك بال الهامد ب كيون أن الادهان ل وهو ركود وكمه رفيع كا البالامت وتم الكرب بي كم المياني اس كى مرابت حق واجب التبليم ورواجب العمل بها وراس كام رلفظ متعل نوروموا ہوادر ہرابیت تمام مومنوں کے لیے بیام شفا درحمت ہے۔ قرننتی ل مین القُوْانِ مَا هُوَ شِفَا عُوْرَ حَمَدَةً لِلْمُو كِينِينَ - دا تارتيبهم قرآن سه ده جوشفا اور رجمت ہے تمام مؤمنوں کے لئے) یہ فرمان شاہی انسانی زندگی کے لئے بمنزلہ دستوراساسی کے بوجوانسان ہکو

ا بنااساس زندگی بنائیگا اوراس کو ابنامفت دا اور مینیوا قرار دیسے گا وه بقینا فائز اور كأمياب بوكا درمة للك وبرباد موكا-

جس فرقان خدا و ندی کی بیروی انسان کی نجات اور فلاح کا واحد ذربعیه مهو

اس سے بے اعتبانی برتنااس کون بہتے والنااس کیتائے توجی کابرآ اور زالینے اتھوں ابنے کو ہلاک وہر ما دکرناہے جس فرمان خدا و ندی کا ہے سمجھے تلاوت کرنا بھی موجب سعاد اوربارگاه خداد ندی سے تقرب اور تعلق کا باعث ہواس کے ساتھ عفلت کا برتا کو كزناانتهائي نا داني اورجهالت بو-رسول التنصلي الترعليبه وسلم كاا رشا دهر :-"ميرى آمن كے لئے سے بہترعبادت كلام الله كى الأوت ب قران مجيداس مالك لملك احكم الحاكمين كا فران عالى شان هي جوع ش وكرسى زمين وأسمأن حاتد وسُورِح حيوان والنسآن جنات نبأتات جما وات غرض مرتهوني وبرى سف كامالك وخالق ب اورسر معدي وبرى سف اسك فبصنه قدرت اورتصرف یں ہے جبعظمت وجلال کا دہ تنہا مستحق اور مالک ہے ہی کے شایان شنان اس کا فرمان ہے جس قدرا دب داحترا مخطمت ومحبت كبيا كفه فرمان خدا وندى كالمتقب ہوگا اسی ندر بارگاہ خدا دندی سے تفریب حال ہوگا اوراسی کی بقدر ملا اِعلی سے انوارا كافيضان موكا المنين آمينهم الكِتَاب بَتُ نُؤْنَهُ حَقَّ يِلَاوَتِهِ أُولَيْكَ يُؤُمِنُونَ يه وَمَنْ تَكِفُرْيِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْحُنَا سِرُونَ لا ادولاكم وكالم الكاب دی ہے تلاوت کرتے ہیں تلادت کاحق میں لوگ اسپر ایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اس کا ایکارکرنے میں و ہی خسارہ دلیے ہیں )

تلادت قرآن مجید کے وقت چندا داب کا خیال رکھے۔ اُدَّل دضوکر کے نہابیت ا دب کے ساکھ گردن جھکا نے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرکے دوزانوں جیمجے اور نہابیت سکون واطبینان کے ساکھ کھیے کھیے کھیے کو کھیے الفاظ کیسا کھ تلادست کرے۔

یہ ظاہری احترام ہے اللہ حترام دل کا احترام ہو گرج بک ظاہر کا اثر سمبیت اطن پرٹر تا ہو اس کے ظامری احترام بھی صروری ہے۔

ووسرا اس مقدس كلام كي عظمت ومجيك دل لبرزيم وحيك أ تارظا مرسى عبى غايال بول اورده كينبت ميدا بوجائے جس كوقر آن كريم ميں اس طرح واضح كميا ہى :-ٱللهُ نَزُلُ آختَ الْحَدِ الْمِنْ كِتْبًا مُّتَنَا عَا مَنَا فِي الْمُنْ الْحَدَ اللهُ مَنَا فِي اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ يَخْنُونَ رَبُّهُمْ نُنْمَرَتَلِيْنُ جُلُورُهُمْ وَقَالُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِاللَّهِ وَلِكَ هُكَى اللهِ يَهْدِئ يِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (انشف آناری ہے بہتر ابت کتاہے کیساں دہرائی جانے والی بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال ہر ان لوگوں کے جوڈرتے بی لینے دہتے پھرزم ہوتی بی ان کی کھالیں اوران کے دل امترکی اور یہ یہ بہایت النذكى حداً ميت كرديباب اسك سائق حبكوچا ب اورحبكو لمراه كرس الشرب منيس اسك والسط كوتى داه دهاف والاا جس قدراس كلام ماك كى عظمت ومجتت دل مي راسخ موكى مى قدرالوا راست

اور تحلبات مصممور موكا -

تيسرك الرفران كرم كم معنى مجوسكتا موتوكوني أبيت مجى بالسمح للا وت كرك بلكم مرآسيت كمضمون برخوب اليتى طرح عوروفكركرك - اوردل مي اس كامفهوم ذب نشين كرائ كي كوشش كرے واورا من مجدر مركز اكتفار خاكرے بلكر جمال كبير خلجان مو كسى ديدارعالم كى طرف رج ع كرك بك بن أنزكن الأيك مُبّارَك يُلِيّ بَيْن الرَّال الله المال المالية الم آياتِهِ وَلِيَتَلَكُرُّ أُولُواْ لَا لُبَ بِ اللهُ الله

فكريس اس كى آيون مي اورضيحت كيريظش واليه

چو تھے ہر شمون کی دل سے تصدیق کرے شک وسٹ یہ کوذراکنجائش نہ دے۔ ذايك أليتاب كارنب فيه هُ مَ كَالْمُنتَعِينَ " دير بسير مثك اسي ہراست ہے پرسمب رگاروں کے کئے)

اگر دستی سے قرآن کریم کے الفاظ بھی نہیں ٹر صکتا تو اپنی اس کو تا ہی پر نا دم و شرسادم واور کیدوقت روزانه قرآن کریم کی تعلیم می صرت کرے ۔

رس، کچھ و قبت یا داللی اور ذکر و فکریس گذار نا۔ جب كسي في كا وحولى كا إدار تذكره زبان برا تاب تولا محاله اسك سأتف تعلق خاطرسدا موجاتا بيء اورحبب كسى في كاحس وجال أبحول مي سماجاتا بواور کی کی خوبیاں دل میں گھرکییتی میں توہرونت بےساختہ ہی کا نام زبان برآ تاہے اوردل می مروقت اسی کی یا دجیگیاں لیتی رمبتی ہے۔ تومعلوم موالکسی کے ساتھ تعلق بدارنے كاطريقه يدہے كهروقت شوق ورغبت كے ساتھاس كے ناماور اس کی خوجوں کا تذکرہ کیا جائے اورجب کسی سے مجتن وتعلق بریدا موجائے تواس کا فاصہ بدے کہ اُتھے میسے کھآتے ہے موتے جا گئے ہردقت ہران مجوب کا ام اوراس کی خوبول کا تذکرہ وردزبان رمتاہی اوراس کی یا دمرد فنت دل کو تردیاتے رکھتی ہے۔ ارحق تعالى كے ساتھ كمال مجتب وتعلق قائم ہے تولا محالہ خود ہجود ہردفت اسكى بإدادراسكي خوبيوں كے تذكرہ ميں شغول رسيے كا اوركسي وقت مجوب كا نام ليے نغيب اطمينان اورسكون ميسرى مروكا- أكانيان كرالله تطبئن الفلوب اورس قدر ان محاس اور خوبوں كاتذكره زبان ير بوگا اسى قدر دل كے ركا واور علق ميں اصاف ہوتارہے گا۔اس مالک لملک کی خوبوں کی کوئی انہنا نہیں اس لئے اس دریار محتبت كالبي كبين كمنا ره نهين -اگراس محتت اور تعلق مي كيد كمي بر تواس كوزائل كرساخ اور حقیقی محبت کے بیداکرنے کاطریقہ بھی ہی ہوکہ حق تعالیٰ کے محاسن اورخوسوں برعور كرا دل من ال كوعكر دے اور شوق ورغبت كسائة مروقت ال كا تذكره كرا -جس سے استہ آبستہ حق نعالی کے سائقہ دل کا لگاؤ اور تعلق پیدا ہو گا جسقدر مینو بیا ول میں جاگزیں ہوں کی اسی قدر محبّت خداو ندی سے دل مرشار ہوگا اور عنبراللہ کی مجتن نبست د نابود موگی میں وجہ کرحق تعالی کے ذکر می شغول رسنے کی بڑی 

ارتاور إلى بو يَاأَيُّ اللَّذِينَ أَمَنُوا أَدُكُرُ وَاللَّهَ يَدِكُرُ النَّهُ وَكُرَّا وَسَبِعُوهُ كُلُرةً وَأَصِيلًا دلے ایمان والوالٹ کا ذکر بہت کیا کرو اوراس کی پاکی بیان کیا کرفیج اورمشام ، جوانشان اے بے مالك خالق مرتى كو عبولاموا بروه درحقيت لين وجود اورمتى كو يجولاموا برايني منى سي ذائمى باخبر موتا تولين بنالے دليے ترميت دينے وليے سے مركز بے حبر زمبنا-ابسا خود فراموش تخص اسان ہر گرز نہیں ملکہ مرکش درندہ ہوجس سے اجتنا ب صروری ہے لَا تُكُونُوا كَاللَّذِيْنَ نَسُو اللَّهَ فَأَنْسَا هُمُ أَنْفَسَهُمُ أَوْلِيِّكَ هُمُ أَلْفَأْسِفُونَ \* دتم ان **لوگوں کی طرح مست مبوجا وُجھنوں نے انڈکو بجبلا دیا لیپس بنجلا رکھا برا بھنوں نے پیُونفسوکوپی لوگرمپری<sup>س ا</sup>** اليه سركن انسان كى دنيا اورعتنى دو نول بربا دموس كى يبال يمي پرنيت ان خاط براكنده حال رب گاور دال مجي دُكه درد ذكت والا نت مي مبنلا موگامَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِينَشَهُ صَنَّكَا وَيَخْتُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَانِي آعَمَى-روتَحْلَى مَن كرت بيرت ذكرس بيك اسكے ليے تنگ مينت بواورا عَن مَنيَّ بم سكوفيام يكي ون اندها ، البقيه بات صرورد من تين رسب كرص عطست وجلال والمستنفاه كاتم نام ف دے مورہ تم سے باخبرے تھاری بات کوس رہاہے بخفارے دل کی کینیت کو بخوا جاننا ہواس کے اس کی عظمت وجلال کے مناسب عظمت ومجتن کے ساتھ ہی کا تذكره بوتووه رحيم وكريم بهى اينے لطف وكرم سے تم كويا در کھے گا۔ فاذكووني اذكوكم دتم میرا ذکر دین تھیں یا در کھوں گا) اور اگر عفلت و مدموشی کے ساتھ اس کا نام ماک درو ز إل ر لا تووه نام إك اگرچه اینا انز صنرور كرے گا اورتسى وقت بي رنگ لائے گا مگر تم اپنی اس غفلست و مد بوشی کی وجه سے لائن لطف وکرم سرکز نہیں۔ ابندارمين كله سوم رسُبْكَ أَنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكُبَرُوكَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلاَّ مِا للهِ الْعَيلِيّ الْعَظِيْمِيدِ الكِ لتبع مع اور اكي شام معنى كا دهيان كرتے بوت عظمت ومجنت كے سائف جى لگاكر ميسے اور

درود دہستنفاری کوئی مقدار معین کرکے اس کا الترام کرے مدسیت میں اسکی بڑی فیدات انگ ہے ۔ جب دل اس سے مانوس ہوجائے اور التر الم کے بیٹا کھ یہ وروا وا ہولئے گئے گئے توکسی شیخ طربعیت منتج سننت سے کچھاور ٹر سننے کے لئے دریا فت کرے۔ دو، علم دین حال کرنے کی معی کرنا۔

انسان کی پیدائش کامنفدح تعالی کی بندگی اوراطاعت وقربا بردادی ہے اوراس اطاعت اوربندگی کا ذریعہ دسول الشرصلے الشاعلیہ وسلم کا اتباع اوربندگی کا ذریعہ دسول الشرصلے الشاعلیہ وسلم کا اتباع اوربندگی قابل بزیائی کی صفورا قدم می فلات بھی برائے گا وہ رائم تنعیم سے مٹاکر ہلاکت اور بربادی کی طرف بنیں جو قدم بھی فلات بھی برائے گا وہ رائم تنعیم سے مٹاکر ہلاکت اور بربادی کی طرف بیائے گا قو مرانسان کے لئے ضروری ہواکہ زندگی کے مرسر شعب میں مرمرقدم برخوا اور رسول کا حکم معلوم کرکے اس کے موافق عمل کرے بہی وجہ ہے کہ علم دین حال کرنیکی اور رسول کا حکم میں مرسول کرنے ہیں اور تاکب ہے ۔ اس لئے ضروری ہے کہ مرسلمان اپنی وسعت اور فراغت بڑی نفیل سے دورائی کا میں مطلب ہرگر نہیں شرخول بناکا دوبا اور شعب کے موافق علم دین حال کرنے گئی می کرے اس کا میں طلب ہرگر نہیں شرخول بناکا دوبا اور شعب کی میں مردرہ اپنے کیا جائے جس کی اور شعب کے دونت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ اپنے کیا جائے جس کی اس کا میں صرورہ اپنے کیا جائے جس کی دیت ہوئے کے دونت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ اپنے کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ وقت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ اپنے کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ وقت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ اپنے کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ وقت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ اپنے کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ دیت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ فارخ کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ دیت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ فارخ کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ دیت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ فارخ کیا جائے جس کی دیت ہوئے کیا جائے جس کی دیت ہوئے کہ دیت علم دین حال کرنے کی سے دیت کی دونہ حال کرنے کی دیت کی دیت علم دین حال کرنے کیا جائے کیا جائے کی دیت علم دین حال کرنے کرنے کے لئے بھی صرورہ فارغ کیا جائے جس کی دیت علم دین حال کرنے کے لئے بھی صرورہ فارغ کیا جائے جس کی دیت علم دین حال کرنے کی دیت علی کی دیت علی کرنے کی دیت علم کرنے کی دیت علی کرنے کی دیت کرنے کی دیت علی کرنے کی دیت کرنے کی کرنے کرنے کی دیت کرنے کی دی کرنے کی دیت کرنے کی دونہ کی کرنے کی دیت کرنے کی دیت کرنے کی دیت کرنے کی دیت کی دیت کرنے کی دیت کرنے کی دیت کرنے کی دیت کرنے کی دیت کی دیت کرنے کی دیت کرنے کی کرنے کرنے کی دیت کرنے کرنے کی دیت کی دورائی کی دیت کی دیت کرنے کی دیت کرنے کرنے

(سب)الیی کتابول کا مطالعہ کرنا جنسے خدااور رمول کے احکام معلوم ہول اور ان احکام کی بجاآ دری کا شوق بیدا ہوا در مذہبی دینی جذبات کی برورش ہو۔ کتنب بین میں چند یا تیں ملح ظ خاطر دیں ۔

دوسرک مطالعہ کے لئے ان بزرگوں کی تصنیفات اختیار کرے جبکی دیا تنت لقوی اثباع سٹرلیبت پر تورااعتما دا در بجرد سهرد بهرس و اکس کی کتا ہے سے بن کاا خذکر نااحتیا ط کے خلاف برجو بسااوقات ذراسی لغزش سے النمان کے دینی

متاع کو برباد کر دیتاہے۔

تیسرے جس بات کے متعلق میملوم موجائے کہ بد خدا اور اسکے رسول کا حکم ہے اسکو بے وال اور اسکے رسول کا حکم ہے اسکو بے والت بیم کرے بظا مرحومی آئے یا نہ آئے ۔ کہ خدا اور رسول کے فرمان کے مقابلہ میں عقل النانی مرکار محض ہے۔ فرمان کے مقابلہ میں عقل النانی مرکار محض ہے۔

(۱۷) احکام خداد ندی کی سرملبندی اور دین محمدی کی سرمبنری کے لئے جدوجہد کرنا کہ مہی جہاد فی سبیل اللہ کی صلی غوض اور مقصود اعلی ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کو دنیا ہیں امن وسلامتی قائم دیکئے کے لئے اپنے احکام جاری کرنے بھے وہ جا ہتا تو ہرانسان کوان کے ماننے پرمجبود کر دیتا ۔ مگر شببت ایندی اسکے فلامت تھی ۔ اس نے دنیا کوا کہ ہتا ان کوان کے ماننے پرمجبود کر دیتا ۔ مگر شببت ایندی اسکے فلامت تھی ۔ اس نے دنیا کوا کی ہتا ان کا مرب فلامت تھی ۔ اس نے دنیا کوا کی ہتا ان کا مرب ایسان کے احتیا داکھ میں ایتا کا مرب کے احتیا داکھ میں میں ایتا کی اور ترائی دولوں کو ایتا ان اور ترائی دولوں کو ایتا ان اور ترائی دولوں کو ایتا ان اور ترائی دولوں کو ایتا دولوں کو ایتا کو ان کی کا دولوں کو ان کو ا

پردائیا ور دونوں کے تا سے اور مال کارانسان بردائے کردیئے اکعقل ودانش کوکام ين لائے اور بہتر استے يركا مزن مو- وَقُرِلَ مِنْ تَرْتَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيْوْمِنْ وَمَنْ سَأَءَ فَلْيُكُفُرُ إِنَّا أَعْتَلْنَا لِلنَّطَالِمِ بَنِ فَأَرَاع داوراب كمديج كن تقارت دب كي طرت بح سوجس کاجی چاہے ایمان لائے اور جس کاجی چاہے کھرکرے میٹک ہم نے تیا رکیا بخطالموں کملیود ورج کی لَا إِكْرَاءَ فِي الدِّينِ قَدُ تَبَيَّنَ الرُّمِثُ لُ مِنَ الْغَيِّ فَعَنْ تَكُفُرُ بِالطَّاعُونِ وَيُؤْمِنَ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْقَسَاتَ بِالْعُرُوجَ الْوُبَعَى كِالْفِصَامَرَ لَهَا ردين مِن ررسى نبريك كراكهو في ست حدا موكيا جريخض وكوكما لها وت كيت ادرايان لايا التركيكالت كركيابي فطور كي بيكارة ومنا اگرساری دنیا ملکر مدی کے راستہ کوا ختیا دکرنے قوالی خطبت وجلال میں ذرہ برا فرق شائيگالىكن اس كے تطعت وكرم كا تقاصاب بوكه اسكى مخلوق نيكى كوافتاياركرےاة برصا ورعبت اس کی خوگر سنے۔ ہی لئے پر در د گار عالم نے ہزار دل رسول اور نبی جھیج تاکہ حکمت وموغطت کے ساتھ بنی نوع انسان کونیکی کمے داستے پر ڈالیں اور برانی کے استه سے بازر کھیں۔اور حبب رسالت ونبوت کے سلسلہ کو سولوں کے ہمتاج علالصافہ ولسلام رخم كرديا توسمين كي العام اس امتر مومه كي سيردكر دياكياج إسكام كى برولت "خيرامم" ہے۔ آس جا عت كودنيا بين صرف أى ليے بينيا آيا تأكه براني کے راستوں کو بند کرے نیکی کے راستوں برمخلوق کو حیلائے۔ كَنْهُمْ تَعَيْراً مُّنَّةٍ أُخْرِحَبتُ لِلنَّاسِ ولا است تنديه م فَهْل امت بَوْ مَكُولُول كَ نَفِي كَلِيمُ تَّاكُمُ رُوْنَ بِالْمَحْرُونِ وَنَنْهُ وَنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَيِنَ ٱلْمُنْكُرِ وَتَوْمِينُوْنَ بِإِللَّهِ \* سے ان کورو کتے ہواور الشربرا بران رکھتے ہو-بداعزازكوني معمؤلي اعزاز ندعقا بيمنصب كوتي معمولي منصب ندعفا يتسم جلیل القدرا نبیارا وردسولول کی نیابت تفتی اور بنی نوع انسان کی بوری دمه داری تمخی- آل فرنصبه میں ذراسی کو تا ہی تمام مخلوق کی بربادی ہوا و یحذوثری سی لغت مین

تمام عالم کودر بم برہم کرنے کے لئے کا فی ہے۔ اس سے کام کی اہمیتت اور صنرور ست برنظر كرت موست عمروياكياك حبياك بيا. كرام اس كام كى انجام دى منهك تق اس طرح تم میں ایک جماعت الیسی ہوئی صروری ہوجو بالک اس کا م کے سلتے قانع جو اوراس کا وظیفه حیات یه مبوکه و دمخلون کونمیرکی دعوت دے ان کواجمتی باتوں کا حکم كسادربرى باتون سامنع كيا-

وَلِنَكُنُ مِنْكُورُ أُمَّةٌ بَيْلُ عُوْلَ إِلَى الْخَبْيِ ادرجائ كرتم مي ايك ايسي جاعت موجولوكون كو وَيَا مُرَوْنَ دِلْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ خيركى طرف دعوت فسا وركبلى باتول كاحكم كرساود عَنِ الْمُنْكَرِوَ المِنْكَ هُمُ الْمُفْاعِمُونَ ٥ بُرى اون سے منع كرے يبى لوگ فلاح يا بير

ادر برقوم مي ايب جماعت اليي كعي مو نی چاہئے جوعلی مرکز وں میں جائے۔ دین کی باتوں کوسیجے اور والیس آگراین تمام قوم کک ان باتوں کومینجائے۔

وَمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُو إِكَافَ عَالَى ایسے ونبیر ملان کرمارے کوئ من کلیرمو

فَأُوْلِانَفَرَمِنَ كُلِ فِرْفَةٍ مِنْهُمُ طَأَيْفَةً کیوں مذیخے مرفرقہ میں سے ان کے ایک جاعت تاکم

الِيَّفَقَّهُوا فِي الْرِيْنِ وَلِينُانِ رُوا فَوْمَدُ مجدمداكري دين مي اور تاكه خبرسنجا وي اي قوم إِذَا رَجِعُوا الْهِهُ لَعَنَّهُ مُرْجِجُكُ دُونَ ا

كوتب وثيب ال كى طرحت شابدوه بحيي -إن أيات قرآنى معتمن باليس واصح طور بمعلوم موكبني

دا دنیایس نیکی کو پیپلانا اور ترانی کوروکنا هرفرداشت کے لیے صروری ہو-

ر ۲ ا اُئمنٹ مختربیریں ایک ایسی جماعت کا ہو تا صروری برجس کا کا م صر<del>ب یہ ہو کہ</del>

مخلون كوخال كي طروف بلان ال كوترى باتول سي منع كرست اوراجيتي بأنو كالتكمركري

دم ، اتن محتربہ کے ہرگروہ میں ایک ایسی حماعت کا ہونا بھی صروری ہوجودین سیجنے

کے لئے سفرکرے اور واپس آگرا بنی تمام قوم کو دین سکھالائے۔ مسے بڑی نمی اور سال خرخواہی ہے بوکہ ایک گم گنت ماہ انسان کوسبدھی راہ د کھلای

خالق سے بھٹکی ہوئی مخلوق کو خالق کی بارگاہ کک بہنیا یا جائے بہی وہ کام مخاص کے م مدار دونہ الا جسل الا بینطی وسل ماری مختربہ

اے مخد لمباؤلوگوں کو لمبنے دب کے داستہ کی طرف مکمت و موعظمت کے سائقہ اوران کے سائھ مبات

كروجس طرح مناسب بو-

مروار دوجهال صلى الشرعليه وسلم ما مور تق اُدُنَّ إِلَىٰ سَبِينُ لَرَيْكَ بِالْجِحْتَ مَا الْحَدَّ الْحُدِينَ الْجُحْتَ الْحُدُنَةُ وَجَادِ لَلْهُ مُ الْحَدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَّ الْحُدَانُ ،

والمُو وَالْمُو وَحَالَ الْحُدَانُ ،

والمَّذِي هِي آحْدَانُ ،

اور میں انسانی خیر خواہی کا وہ ال اصول عقاجو نبی کریم کی انترعلیہ وسلم اور آپ کے ہرانباع کرنے والے کے لئے صنروری قرار دیاگیا۔

ان محرکبدویه به میراداسته بلاتا مون انترکی طرن محدوی و می اور جنت میرت بیروی و و می اور انترک انتران بیروی و و می اور انتراک کران والون می و بسین مون انتراک کران والون می و بسین مون اور آس سے مبترکس کی بات موسکتی ہے جو خواکی اور آب بلان اور میک علی کرے اور کیمی فرانراد د

قُلُ هٰ لِهُ سَبِينِي اَ دُعُورُ لِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا اَنَا عِنَ اللهُ عَنِي وَاللهِ عَمَا اَنَا عِنَ اللهُ عَنْ ذَعَ اللهِ وَمَا اَنَا عِنَ اللهُ عَنْ ذَعَ اللهِ وَعَمِلَ اَنَا عِنَ اللهُ عَنْ ذَعَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهُ اللهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ عَمِلَ اللهِ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهُ ال

معلوم ہواکہ النٹر کی طرف لوگوں کو بلانا مجشکے ہو قرل کوراہ حق دکھلانا گراہوں کو ہدا ہوں کو ایت کا داستہ کی طرف کو کو این کا دار مقصد کا داستہ بنا نا بنی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کا وظیفہ حیات اور مقصد کی نشوونما اور کھفظ اور بقا کے لئے آب نے برا تباع کرنے والے کو اپنا اس مقصد کی نشوونما اور کھفظ اور بقا کے لئے آب نے برا تباع کرنے والے کو اپنا مشر کی کار قرار دیا۔

یه کام جس قد ایم اورفابل اعتماری اس آخری دورمی بسی قدراسکے ساتھ سے اعتمالی اور بے توجہی کا برتا و کیا گیا جس کی پا داش میں سلمان ابب دم اوج کمال سے قعر مذکرت میں جا پڑے اس دیر بینے غفلت اوراجبیب کی وجہ سے اس کام کی اسمیت اور جینئیت نمایاں کرنی پڑی تاکہ بیمعلوم ہوجا نے مسلما نول بیں جس سے مر

كروران اورخوا برال بدابوتي جاري بي اس كاهل مب يه ب كدده خدا ادر رسول کی را و سے منتے جارہے ہیں اور اس کا باعث خودمی ن ہیں جو کام ان کے سيردكياكيا عقاجب اسمي كوتاجي اوراتهملال داقع بهواتوتمام نظام عالم خود بخود درہم برہم ہوگیا۔ بھلائیاں دیاے الفتی جارہی میں اوران کی حکمہ برائیاں تمودار ہورہی میں اور بہ جا فتند دفساد کے بنگامے رونا بور ہے میں مظلف الفساد فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرْيِمَا حَسَبَتَ أَيْدِى النَّاسِ و اب اس وزافرول سلاب بلاكوروكے اوراز مرنوع تن وحتمت كى زندگى بسركرنے كى صرف بهى ايك عثورت كجوكام خدااوررسول فيان كے لئے بيندكيا كقااس كوافقيادكري أورابني تمام ماك كامركزاس كام كوقراردي اورحقيقي مجتت ادرجان تتارى كالقتضى بهي يب كدجو كام مجوب كالجويزكرده اوركسنديده بواس كى انجام دبى اورمسرمينى من مرقع عل بوجائے جس قدراس را میں جدوجبد کرے گا اوراس کام سے سگاؤہو گا ہی قدر سنایات ریان بم اغوش بول کی سادر خدا و رسول کی بارگاه می مقرب اور ممتاز شمار مو كاركم كي جارد يواري مي بيني كر التركى عبادت كرك والاكسى طرح التخف کی برابری کا دعوی بنیس کرستا جو گھر در فرزند و زن سب کھے چھوڈ کر دربد کوچ بكوجير شبربه شبراستركا دين يجيلات كيادامارا بعرك اورايتي جان ومال كو اس داہ میں قربان کرے۔

برابرنبیں وہ مومن جو ملاعذر گھرسی بیٹے میں اور دولوگ جوالٹر کی دا ہ میں اپنے ال اور جان سے کوشش کی تے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ال لوگوں کا درجہ بہت زیادہ ملب کیا ہے جو لینے ال وجان سے اللہ کی دا ہم کو سشین کیاتے ہیں بنسبت گھرسی میٹینے والوں کے رادیرسے كَايَنْ مَن الْمُعْرِيدَ الْعَالِمِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِيدَ الْمُعْرِيدَ الْمُعْرِيدَ الْمُعْرِيدَ اللّهِ مَا مُعْرَافِهِمْ وَإِنْفُيهِمْ وَإِنْفُيهِمْ وَإِنْفُيهِمْ وَإِنْفُيهِمْ وَإِنْفُيهِمْ وَانْفُيهِمْ وَانْفُيهِمْ وَانْفُيهِمْ وَانْفُيهِمْ وَانْفُيهِمْ مَعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاهِمْ وَانْفُيهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِالْمُوالِمِمْ وَانْفُيهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِالْمُوالِمِمْ وَانْفُيهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِالْمُوالِمِمْ وَانْفُيهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِاللّهُ الْمُعْرَاهِمُ وَانْفُيهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِاللّهُ الْمُعْرَاهِمُ اللّهُ الْمُعْرَاهِمُ اللّهُ الْمُعْرَاهِمُ اللّهُ الْمُعْرَاهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

التُدتنا في في الصل محركا وعده كرد كما إدر الشر تعانی نے مجامدین کو بقا بلہ گھرمی میشینے والول کے برااج عظم وياب ينهبت سے درج جوخداكيطرف سے ملیں سے اور مغفرت اور رحمت - اور التدری

وُكُلَّا وَعَدَا لِلْهُ الْحُسُنَى وَفَضَّلَ اللهُ العُجَ إِهِدِ يُنَ عَلَىٰ الْعَجِ لِي يُنَ آجُنَّا عَظِيمًا و دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغُفِرَةً وَرَحْمَةً وَحِيانَ اللهُ عَفُولًا

مغفرت اوردهت وليے بي -

اورع كيدمساعي جبيله اس راهيس سرزد موتكي ادرجن مشكلات اورمصائب كاسمنا بوگااس كانفغ كسى غيركوبنيل لمكه خوداس كى دات كونصيب بهوگا - وَمَنْ جَاهَكَ فَإِنَّمَا يُجَاهِلُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ آخَنِيٌّ عَنِ الْعَاكِمِينَ \* انجازنیک دیدی کند آل بمهمیدان که باخودمی کند

یہ جند کام بر جوسلمانوں کی ترقی کے لئے بمنزلہ جوا درب بیاد کے بیں جب الکامونکو مشروع كرك كأاوران كوابناجزرز ندكى اورمقد صهلى قراردك كاتوايمان كى حلاوست اوریقین کی دولت سے مالامال ہوگا اور زندگی کا بینج اس شاہ راہ ترقی پر پڑچائے گا جو انبيار وصديقين اورا وليار كاراسته يرجس قدر نتوق ورغبت اورغطست واحترام ك ساعقاس طراق برمداومت كراس قدرخدااوررسول كساعة مجتت وعظمت كا تعلَّق قائم بوگا ورروز بروزاس تعلن مي ترقى اورا فزونى موكى اوروه روحانى زندكى لفبيب موكى حبى كيفيت كااوراك النافي عقل سے بالاترہے - مَنْ عَيلَ صَمَالِعِيّاً مِنْ ذَكَيِلَ وَالْمَنْيُ وَهُوَهُ وَمُنْ مَنْ فَالْعَلِينَا وَيَعْوَقُ كَلِينَةً وَلِلْجُزِنَيَّةُ مَا جُرَفُمُ بِأَحْسِنَ كَالُوْلَ يُعَلُوْنَ لین حرشخص کی مملی زندگی نبیک را سته پراستوا رمواور و ه خداا ور رسول پرایمان بھی ر کھتا ہواس کوجوا قطبب دیا کیزہ زندگی عطاموگی اوراس کے لیچھے کردار کا اچھتا بدله دیا جائے گا۔ اس عملی جد وجبد کو دوسری حکد سود مند سخارست کے ساتھ تعب

العال دالوكياي تم كواليي سوداً كرى بتلاؤن جم كواكي در دناك عدات بيلان الاقوا ورالله كي داوي المثري ادماس ك دائول برايمان الاقوا ورالله كي داوي المنه بي الميان الاقوا ورالله كي داوي المين المي المين المي المين المي المين ا

يَالَيْ الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ ٱدُلَّكُمْ عَلَى بَجَادَةٍ تَبَعِيْكُمُ مِنْ عَلَى ابِ ٱلِيُعِي تَوُمِينُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُحْجَاهِنُونَ في سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ أَلِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمُ ذَالِكُمْ خَيُرُّلِكُمْ إِنْ كُنْتُمُ يَعْلَمُوْنَ يَعْفِرْلَكُمْ ذُبُوْتَكُمْ وَيُلُا خِلَكُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ يَخِيْهَا ٱلْأَلْهَا الْأَلْمَارُ وَمَسَأَكِنَ لَجِيَّةً فِي جَمَّاتِ عَلَيْ ذالك الفور العظيم، وأخرى تيحبُّوْلَهَ مَا لَكُمُ مِنَ اللَّهِ وَفَيْحُ فَتَى إِيْبُ وَيُبِيِّرِي المَّقُ مِينِيْنَ لا

اس آیندی ایک عبارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلائمرہ یہ ہے کہ وہ عذا باہم سے خبات دلانے والی ہے وہ سجارت یہ ہے کہ ہم خدا اوراس کے رسول پرایمان لاوی اوراس کی داہ میں لینے جان وہال کے سائقہ جا دگریں۔ یہ وہ کام ہوجو ہائے لئے سراسر خیرہ اگر ہم میں کچھل وفہم ہواس معمولی کام برہم بین کیا منافع ملے گا۔ ہماری تمام لغز شول اور کوتا ہیول کو ایک وم معا من کر دیا جائے گا اور آخرت میں بڑی بڑی بڑی ہماوں سے سرفراز کیا جائے گا ہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے گر ہم برس بنیں ملکہ ہماری چا ہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی اوروہ و منیا کی خوش حالی اور نفر بنی کو فی اور وہ و منیا کی خوش حالی اور نفر بنی کامیابی اور وہ و منیا کی خوش حالی اور نفر بنی کامیابی اور وہ و منیا کی خوش حالی اور نفر بنی کے میں میں دے دی جائے گی اور وہ و منیا کی خوش حالی اور نفر بنی کی میں دے دی جائے گی اور وہ و منیا کی خوش حالی میں میں دیتے ہی دیتے ہی دیتے ہی میں دیتے ہی میں دیتے ہی میں دیتے ہی دیتے ہی میں دیتے ہی میں دیتے ہی مین دیتے ہی میں دیتے ہی دیتے ہی دیتے ہی میں دیتے ہی دیتے ہی دیتے ہی میں دیتے ہی میں دیتے ہی میں دیتے ہی دیتے ہی دیتے ہی میں دیتے ہی دیتے ہی میں دیتے ہی دیتے ہیں دیتے ہی دیتے ہی دو دیتے ہی دیتے ہی

ایمان لادیں دوسرے یہ کہ اپنے جان ومال سے خداکی را ہیں جہا دکریں اورا سکے بر لے میں ہم سے دوجیزوں کی ضمانت کی آخرت میں جہت اور ابدی عبین ورات اور دنیا میں تضرت اور دنیا میں تضرت اور کا میا بی ۔ دنیا میں تضرت اور کا میا بی سے کیا مرا دہ ؟ اس کو دوسری آبیۃ میں وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا۔

تم میں جو لوگ ایمان لا دیں اور نیک عمل کریں اللہ تفائی دعدہ فرا الب کدان کوزین کی حکومت عطا فرمائے گاجیبا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا فرمائے گاجیبا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا کی تحتی اور جس دین کو ان کے لئے لیند کیا ہی ہو ان کے لئے لیند کیا ہی ہو ان کے لئے لیند کیا ہی ہو فئے ان سے بدل دے گا اور ان کے ہی خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا دہ نظمیکہ میری بندگی کرتے دیں ہیں میں میں مائے کی فریم کی برائی کرتے دیں ہی میں میں مائے کی فریم کی برائی کرتے دیں ہی میں میں مائے کی فریم کی برائی کرتے دیں ہی میں میں مائے کی فریم کی برائی کرتے دیں ہی میں میں مائے کی فریم کی برائی کرتے دیں ہیں ہیں میں مائے کی فریم کی برائی کو ترکیب کریں

وَعَلَّوْ اللهُ الْآلِينَ الْمَنْوُ الْمِنْكُمُّمُ وَفَى وَعِلُوْ الصِّلِحُ اللهِ الْبَنْكُ لَقَا الْآلِينَ مِنَ الْاَرْضِ كَمَا السَّكُلُفَ الَّالِينَ مِنَ فَيُلِهِمْ وَلَهُ كُلِّنَ اللهِ ال

اس آیت میں تمام است سے وعدہ ہوایمان اور عمل صالح پر حکومت دینے کا جی کاظہور تو دعہد نبوی سے نشروع ہو کرخلافت الشدین میں فتح ہوگئے اور بعد میں عرب آپ کے زمانہ میں اور دیگر ممالک زمانہ خلفار الشدین میں فتح ہوگئے اور بعد میں بھی وقتا فو قتا گواتصال منہ و دوسرے صلحار ملوک اور خلفا کے حق میں اس وعدہ کا ظہور ہوتا رہا اور آیندہ بھی ہوتا رہے گاجیساکہ دوسری آیت میں ہوات ہوئی الله فقت ال

بمخداا ورسول برايمان لاوي اين على زندكى كودرست كريل وراين تمام جرجيد كواكى دوس صرف تام بزرگآن دین صوفیار کرام مشائع عظام فیاسی زندگی کو بندگی کے سانتے میں دھالااور تمام عرضداا وررسول کے احکام کی سرمبری اور سرملندی کے لئے شقیس بروا شت کیس مصائب بحيك ادرمرط كالباف كوبردات كياجكى بدولت باركاه فداوندى مع قرب ورمتاري ادرانيح ذربعياسلام ادرايان كى دولت بم ككيني ان صرات كى مجتدا ورا محانات كى تىكرگذارى بەلچىكىمى كەنىخىنىڭ قدم يىلىنى بندگى كىلطوارسكىسى درخدااوررشول كى محکومی اختیار کریں اور خدااور رسول کے احکام کی سرمبزی اور سرملندی میں جال نثاری وہ سرفروستى كريس تاكه مم كلى دارين كى فنول سع سرقراز مول خداا وررسول كى مجتت سے مرشارمول اورخدااوررسول كى ياركاه ين قرب اورمتازمون -ان چند کامونکی پامندی سے زندگی کا ج ان بزرگول کے نقش قدم بریر جائرگاا واس صراط تیم برا جائيگا جو بارگاه خداوندي كب بهنيائے بحرار خداد ندكريم مزيد توفيق دے توكسي خينے طابعيت منبع سنت كے الخديل سيا الحقيف اوران طريقوں ير گامزان بوحنكومشائخ طريقت نے وصول الى الترك لئے لمين فرمايا تاكدا بي وربيه باطني كندگيان اورخوا بيان دور مول اوران اعال كى باطنى خوبيال نمايال مول اورطا برسي حقيقت كى طرف رمبرى مواور خداا وررسول م كى حتيقى مجتن جلوه كرم و! وركمالات بندگى سے أناسته مو-يديد باتي اكي وان كي قلم مع مرزد موكيس لكف والاخود لي مل مجرم وخطا كار مواكي والاي مع كيد بينيس الراب خطاكاريو كمونطوا مدار فراين وراي المح كيلية باركاه خدا ومدى ملتى بول. الران بربط الول يحسى كونفع بين جائے توبينيان ويرخم فيوس جماني عبول اركاه برداني يك وولانى صنرت مولانا محتراكباس صاحب كاندادى دامت فيضهم كاجتك تعيل رشادم محجة وناجا ومج احتثام دغفاللهذنويبروسترعيوب